## فاروق کے فرائض

(الديثراخبار فاروق كوچند نصائح)

ار سید ناحضرت مرزابشیرالدین محمود احمه خلیفة المسج الثانی نحمده و نعلی علی رسوله الکریم

بىم الله الرحن الرحيم

## فاروق کے فرائض

(مؤرخه ٤ - أكتوبر ١٩١٥ع)

حضرت مسلح موعود فضل عمر نے ذیل کے نصائح فاروق کے لئے اپنے دست مبارک سے رقم فرما کر عطافرمائے۔ عاجز الله یٹرفاروق خدائے تعالی سے دعاکر آئے کہ وہ القادر اپنے فضل سے بہ طفیل سیدالانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ الشاہ یکی وب تصدق امام ربانی مرسل یزدانی حضرت مسیح موعود قادیانی علیہ السلوٰۃ والسلام مجھے ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطافرماکرفاروق کو اسم بامنی بنائے۔ آمین۔ (الله یشر)

سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہوں کہ وہ فاروق کے اجراء میں آپ کی مدد دعا فرمائے اور اس کے چلانے میں آپ کی تائید فرمائے۔ آمین رب العالمین۔

اس کے بعد میں آپ کو نفیحت کر ناہوں کہ بیشہ اس نام کی طرف جو آپ نے اپنے نفیجے استان کے اپنے دیں اور اسے اپنے ذہن سے بھی نہ اتر نے دیں اگر سُمَاءً تَنْوِلُ مِنَ السَّمَاءَ نام آسان سے اتر تے ہیں یعنی جو مفہوم کی کے نام سے اداہو تا ہے اس کے مطابق اس کے افعال ہوتے ہیں سے بات دنیا کے تجربہ سے کمال تک درست ثابت ہوتی ہے اس سے مجھے اس وقت غرض نہیں لیکن سے قول ایک رنگ میں ضرور پورا ہو رہا ہے ہین مختلف اشیاء کے ایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ جن سے ان کا آئندہ کام بتانا مقصود ہو تا ہے اور پھراس نام کے مفہوم کی بیروی کی جاتی ہے۔

یورپ تواس نکتہ کا ایساشدا ہے کہ وہاں ہرایک دکان کا پھے نام رکھاجا آ ہے نام مطابق کام اور اکثر کوشش کی جاتی ہے کہ اس نام میں ہی اس دکان کا کام بھی بیان ہو جائے اور یہ بھی نہ ہوگا کہ ایک دکان کے نام میں تو یہ ظاہر کیا جائے کہ اس میں جو تیوں کی تجارت ہوتی ہو غرض نام کام بتانے کے لئے تجارت ہوتی ہو غرض نام کام بتانے کے لئے دکھ جاتے ہیں اور ان ناموں کی پابندی کی جاتی ہے اور جب کسی دکان کا کام بدلنا ہوتا ہے تو سے ایسا کا نام بدلتا ہوتا ہیں۔

لیکن عجیب بات بیہ ہے کہ جمال انسانوں میں اس بات کا خیال ہے کہ وہ اپنی کام خلاف نام دکان یا اینے کارخانہ کے نام کے مطابق اینے کاموں کو رکھتے ہیں وہاں اینے ناموں کے متعلق ان کو اس قدر فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا نام کیا ہے اور ہمارے کام کیا ہیں ایک رکان کانام اگر کتب فروشی کی دکان رکھا جاتا ہے تو اس بات کی پابندی کی جاتی ہے کہ وہاں کتابیں ہی فروخت ہوں اور اگر ایک کار خانہ کانام فلور ملز ہو تا ہے تو آٹاپینے کاہی کام وہاں کیا جا تا ہے لیکن کتنے عبدالرحلٰ ہیں جو در حقیقت عبدالشیطان ہیں؟ کتنے عبدالغنی ہیں جو حرص و آ زمیں مبتلا ہیں؟ اور کتنے دارا شکوہ ہیں جن کی را تیں جھو نپر یوں میں اور دن کھلیانوں میں کٹتے ہیں؟ اور کتنے آسان جاہ ہیں جن کو سرچھیانے کے لئے زمین کی کوئی غار بھی نصیب نہیں؟ پھر کتنے اکرام الدین ہیں کہ ان کا وجود دین کے لئے بدنامی اور ذلت کا باعث ہو رہاہے؟ کیا کوئی ﴾ بنا سکتا ہے کہ بیہ لوگ کتنے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں کیونکہ ان کا گننا ناممکن ہے دنیا کے پروہ پر کوئی بہتی کوئی قصبہ کوئی شہر کوئی ملک ایسانہیں جو ان نمونوں سے خالی ہو- بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جو ان نمونوں سے میر نہ ہو مگر باوجو د اس کے وہی انسان جو اپنے نام کی عزت نہیں کر تا اور اس کے مطابق اپنے کاموں کو کرنے کی فکر نہیں کر تا اس کا تمام تر زور بیہ ہو تا ہے کہ اس کی دکان یا اس کے کارخانہ کاجو نام ہے اس کے مطابق اس کا کام بھی ہو کیا یہ ا یک عجیب بات نهیں؟ لیکن کتنے آدمی ہیں جن کی توجہ اس طرف پھری ہو ادر انہیں اس دل شکن تماشہ کا علم بھی ہڑا ہو جیسے تماشہ کرنے والے انسان اور نام اور لباس پہن کر لوگوں کو دھو کا دیتے ہیں ای طرح اکثر انسان اپنے حقیقی ناموں کو بدل بدل کر اپنے ہم جنسوں کے سامنے آتے ہیں لوگ اینے روپید کو ضائع کر کے تھیٹروں میں اپنے نام بدلنے والوں کا تماشہ دیکھنے جاتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے کہ یہ تماشہ تو ہر گھر میں جاری ہے اور رات اور دن ہو رہاہے اور پھر

اس کے لئے کوئی مکٹ بھی نہیں کوئی قیت نہیں ایک سنگدل انسان جس کا پیشہ ظلم اور جور ہے جس کے ول میں رحم بھی پیدا نہیں ہو تا اپنا نام محمد لطیف بتا تا ہے اور ایک مخص جو بخل اور کنوی کا مجسمہ ہے اور ایک پیسہ فی سبیل اللہ خرچ نہیں کر سکتا اپنا نام محمد احسان ظاہر کرتا ہے۔
خیر یہ تو ایک در میانی بات تھی۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ نام در حقیقت کام کے اظہار کے لئے موتے ہیں اور صرف شناخت کے لئے علامت ہی نہیں ہوتے بلکہ اصل غرض ان سے کام کا بتانا ہی ہوتے ہیں۔

اور یہ بات اس زبان سے بخوبی ظاہر ہے جو الهای زبان ہے اور جس کا نام فصاحت عربی (یعنی عربی) ہی بتارہا ہے کہ وہ ایک فصاحت سے پر اور غلطیوں سے پاک زبان ہے اور دو سری مجمی زبانوں کی طرح خیالات انسانی کے اداکر نے میں ناکافی ثابت نہیں ہوتی اس زبان میں جس قدر اشیاء کے نام ہیں وہ ان کی حقیقت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نام کام کے اظہار کے لئے ہوتے ہیں اور ہونے چاہئیں پس فاروق کو بھی اسم بامسٹی ہونا چاہئے اور اس وسیع دنیا کے کرو ژوں ایکٹروں کی طرح ایک ایکٹر نہیں بنا چاہئے کہ اس کانام تو فاروق ہو لیکن وہ فاروقی صفات سے عاری ہو۔

فاروق عربی ذبان کا ایک لفظ ہے جس کے دو معنے ہیں ڈرنے والا اور حق و فاروق کا کام باطل میں فرق کرنے والا ہیں فاروق کے مضامین سے دونوں رنگ اپنا اندر رکھیں تب فاروق کے نام کا وہ مستحق ہو سکتا ہے اس کے مضامین خشیت اللی سے لکھے جا کیں اور خشیت اللی کے پیدا کرنے والے ہوں کیونکہ خدائے تعالی کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے لوگ دو سروں کے دل میں خشیت پیدا کرنے کا باعث بھی ہو جاتے ہیں ای طرح اس میں حق و باطل میں فرق کرکے دکھایا جائے اور بھی اس بات کے منوانے کی کوشش نہ کی جائے جو خود منوانے والے کے نزدیک غلط ہو اور اگر بھی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنے کے خود منوانے والے کے نزدیک غلط ہو اور اگر بھی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنے کے جو دوت تیار رہنا چاہئے۔

اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ گور نمنٹ برطانیہ کے ہم پر بہت گور نمنٹ برطانیہ کے ہم پر بہت گور نمنٹ کی وفاد ارکی احسان ہیں آگر ہماری سمجھ میں دہ احسان نہ بھی آئیں تب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس حکومت میں پیدا ہونا ہی اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ یہ حکومت خدائے تعالی کی نظروں میں دنیا کی تمام موجودہ حکومتوں سے زیادہ رعایا پرور اور

انصاف پیند ہے حضرت مسیح موعود ًا پی تمام عمراس گور نمنٹ کی فرمانبرداری پر زور دیتے رہے ہیں پس اس نازک وقت میں کہ ہندوستان مختلف تحریکوں کی آماجگاہ بن رہاہے فاروق کا میہ فرض ہونا چاہئے کہ ہراکیک مشکل میں گور نمنٹ برطانیہ کا مددگار ہو اور نیک ارادوں کو لوگوں کے ذہن نشین کرنے کا آلہ۔

گرساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رہے کہ ہماری خدمت بے ریائے اور بغیر کسی خواہش کے ہے پس خوشامد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں انسان غلطی کر سکتا ہے اور گرتی ہے پس ایسا ہرگز بھی انسانوں کی بنی ہوئی ایک گور نمنٹ ہے وہ بھی غلطی کر سکتی ہے اور کرتی ہے پس ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہئے کہ اس کی ہر ایک کارروائی کو جو اپنی ضمیر کے کسی ہی خلاف کیوں نہ ہو خوبصورت کرکے دکھایا جائے بلکہ اگر ایساکوئی موقعہ ہو تو گور نمنٹ سے امید رکھنی چاہئے کہ وہ فورا اسے درست کر دے گی اور لوگوں کو سمجھانا چاہئے کہ ایجی نمیشن کے ذریعہ سے وہ گور نمنٹ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ جس طرح ایک باپ سے بیٹا امیدوار ہو تاہے کہ اس کی تکلیف کو وہ رکرے۔ کو وہ دور کرے گائی طرح گور نمنٹ سے امید رکھیں کہ وہ اس کی تکلیف کو دور کرے۔ فرض نیک باتوں کی تعریف کرنا اور اگر گور نمنٹ سے امید رکھیں کہ وہ اس کی تکلیف کو دور کرے۔ نموش نیک باتوں کی تعریف کرنا اور اگر گور نمنٹ سے بیٹ اور گوں پر ظاہر کرنا یہ فاروق کی بات میں غلطی کرے قولوگوں کو تسلی اور کیا ہونی چاہئے۔

فاروق کے مضامین شایان شان نہیں۔ مضامین کی عبارت سنجیدہ ہو کہ نہی اور شخصا مومن کے فاروق کے مضامین شایان شان نہیں۔ مضامین کے الفاظ گو زور دار ہوں لیکن گالیوں سے بالکل خالی ہوں کہ گالی کافائدہ کچھ نہیں ہو تا۔ دخمن کے خلاف اس رنگ میں لکھنا چاہئے کہ غیر تو غیر خود دشمن کاول بھی محسوس کرلے کہ متانت اور اخلاص اور خیر خواتی سے مضمون لکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہدایت نہیں ہوتی اور ہدایت کے سوا اور کیا چیز ہے جس کے لئے مضمون لکھا جا ہے؟ وہ انسان کسی عزت کے قابل نہیں جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لئے چھارہ دار مضامین لکھتا ہے یا اپنے دل کا غصہ ظاہر کرنے کے لئے سختی سے کام لیتا ہے اخلاص اور اصلاح میزنظر ہو اور اس کے بغیرنہ کوئی مضمون لکھا جائے اور نہ چھایا جائے۔

اس دقت اخبارات کی بوی قدر ہے اور اخبارات کی بوی قدر ہے اور اخبارات سے بمترین خدمت ہو سکتی ہے وگ اخبارات کے پڑھنے کے عادی ہیں

وہ لوگ جو کتابیں نہیں بڑھ کتے اخبارات کا بوے شوق سے مطالعہ کرتے ہیں اور اخبار اس وقت تعلیم یافتہ لوگوں کی غذا ہو گیا ہے پس ایک اخبار نویس بنی نوع انسان کی بڑی خدمت کر سکتا ہے اور اس کے لئے قرب اللی کا دروازہ کھلا ہے اسلام اس وقت سخت مصیبت میں ہے اور دنیا کی نظر میں ایک برصورت بڑھیا کی شکل کے مشابہ ہے اس کے حسن کو دنیا کے سامنے پش کرنا ایک ایبی خدمت ہے جو خدائے تعالیٰ کے قرب کا بهترین ذریعہ ہے اس کام میں دل و جان ہے مشغول ہوں کہ فاروق کا نام اس بات کا طالب ہے اسلام کے سوا اور کونساحق ہے۔ اور حق و باطل میں فرق کرنا ہی تو فاروق کا کام ہے پس اسلام کی صدافت کو اسلام کے مدعیوں اور دیگر نداہب کے بیروُوں کے سامنے پیش کرنا فاروق کا برا کام ہونا چاہئے آنخضرت الطاقاتی سے بڑا فاروق اور قرآن کریم سے بڑا فرقان آج تک خدائے تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوًا پس اس فاروق اور اس فرقان کو دنیا کے آگے پیش کریں کہ جب تک انسان ان کی محبت کی عینک کو آنکھوں پر نہیں لگا تا اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق نہیں ملتی- دنیا نے کسی انسان پر اس قدر ظلم نہیں کیاجس قدر کہ آنخضرت ﷺ پر۔جس قدروہ حسین ہے اس قدر لوگوں نے اس کی عیب گیری کی ہے اور بے در دانہ طور سے اس پر حملے کئے ہیں ان حملوں کا نری 'محبت اور اخلاص سے جواب دیں اور اس کے وجود کا کمال مسیح موعود ؑ کے آئینہ میں خلاہر کریں کہ وہ اپنی صفائی کی وجہ سے اس کے حسن کو یورے طور پر ظاہر کرنے والا ہے۔

قاردق کی نظروسیع ہواور یہ نہ ہو کہ ایک معالمہ کی طرف متوجہ ہوئے تواسی میں لگ گئے بلکہ ہرایک بات پر اتا ہی زور ہو جس قدر اسکے مناسب ہے اور ایک دشمن کے مقابلہ میں دوسرے دشمنوں کو بھلا نہ دیا جائے کہ ایبا کرنے والا بھی کامیاب نہیں ہوتا نیک نیتی اور اظلام پر سب کاموں کی بناء ہو کیونکہ جس مخص کے کاموں کی ان پر بناء ہوتی ہے وہ بھی ذلیل نہیں ہوتا اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہو۔ اور آپ کی مدد فرمائے۔ آمین۔ واچو کہ عُومناً اُنِ الْحَدُولِلَهِ دُبِّ الْعَلْمِیْنَ

خاكسار

مرزامحوداحر